بيس ركعت تزاوج خطيب مركزي جامع مسجد فيضا عطاری محلّه نیوسموں واہ کینٹ 0304-5803101 ملنے کا بیّا: مکتبہ فیضانِ سنت ٔ د کان تمبر 28 لائق علی چوک واہ 

حضرت آوم عليه السلام سے دلين يركمل كرنے والے شروع موكر قيامت تك الله تعالیٰ کے دین پر مل کرنے والے موجودر ہیں گے۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ شیطان میں کے بیرو کاربھی موجودر ہیں گے۔اور پھرالتدرب العزت قیامت سے پہلے ایک الی ہوا چلائے گا۔ کہ تمام ایمان والے وفات یا جائیں گے۔ اور باقی صرف بے ایمانوں کا گروہ رہ جانے گا۔ پھراتھی ہے ایمانوں پر قیامت قائم ہوگی۔حضور نبی کریم علی تیامت قائم ہونے کے بعد ایمان والوں کی شفاعت قرما کیں گے۔اور ہے ایمان ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔حضور علیستہ نے زندگی میں جو بھی عمل کیا۔آپ علیستہ کے مانے والوں نے اس بر مل کیارمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد حضور علیہ ا نے رمضان کی راتوں میں قیام کا حکم فر مایا۔اور آپ علیسے نے بھی رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا۔ بیات سے احادیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد يورى زندگى ميں صرف ايك بار رمضان كى تيكسويں ، پيسويں -ستاكيسويں شب ميں فوراً بعد نمازعشاء جماعت کے ساتھ نوافل ادا فرمائے۔ جن میں پہلی شب کو تہائی رات، دوسری شب کوآدمی رات اور تبسری شب کوئ فجر تک ای تمازین مصروف رہے ۔ ملاحظہ فرمايية \_ ( بخارى ومسلم، ابوداؤر، نسائى، تر مذى، ابن ماجه، مشكوة شريف وغيره) مين مسلمانون كى اصلاح مين آپيليني كى اسى نمازكو "نمازتراوتى" كيتے ہيں۔خلاصہ بيك نمازتراون مسنون نماز ہے۔ جو خود حضور علیستہ سے تابت ہے۔ ای لئے حضور علیستہ صحابہ کرام تابعین اور تمام امن مسلمدال برائے ۔رسول اللہ علیہ نے بیس رکعت نماز تراوی ادا فرمانی پیم صحابہ کرام نے بھی تراوی ۲۰ رکعت ادا فرمائی ہوں بی تا بعین اور ہر دور میں مسلمانوں نے بیس رکعت ہی تراوت کی نمازادا فرما نمیں انشاءاللہ

آئندہ صفحات میں ہر دور سے ثابت کرونگا۔ کے مسلمان بیس رکعت تراوت کی نماز ادا فرماتے رہے۔اگر کسی ۸رکعت سنت کہنے والے میں ہمت ہے تو وہ ہر دورے جمماء تك صرف ايك شهراوراس كى ايك معجد مين اس مسجد كا نام امام صاحب كا نام اورآ تھ ركعت تراوی کا ثبوت فراہم کرے۔ کہ جماعت کے ساتھ آٹھ رکعت تراوی ادا کی ہو۔ اورا گرو۸۸اء میں انگریزوں کے پیدا کردہ نے فرقہ سے پہلے سی جگہ سے شبوت نہ ملے تو پھرضرور بیہ آٹھ رکعت بدعت ہیں۔اسی لئے مکہ مکرمہ، مدنیہ منورہ اور پوری دنیا میں بیس رکعت پر مل ہی سنت مطہرہ ہے۔اور جو صحابہ کرام کے مل کو بدعت کیے تو وہ خود بدی ہے۔ كيونكه صحابه كرام يرطعن كرنے والے كيليے حضور عليہ كافر مان موجود ہے كہوہ كمراہ ہيں۔ اورآ تھورکعت والے مولوی صاحب ہر جمعہ کے خطبہ کے شروع میں " کل بدعة ضلالة وكل صلاعة في النار "بير صقة بين اوراج همل كوبدعت كهتم بين حالا نكه ثبوت نام كى كوئى چيز أیکے پاس نہیں ہوتی اور جو برعت ہے گراہی ہے۔جبکا ثبوت اُئے پاس نہیں اس کوسنت کی رك لكات بي الله رب العزب العزب المين في الملكرة كي توفيق عطافر مائ آمين ابواسامة فلقرالقادري بمفروي

## سنت تراوح المحدولات يا بيلى ركعت الماليال

صنور علی فی ارشاد فرمایا '' من اَحُدُ کَ فِی اَمُرِنَا هذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ''

(بخاری وسلم من عائشر فوعاً) ترجمہ: جس نے دین میں نئی بات نکالی جواس سے نہ ہوتو وہ مردود ہے لہذا اگر آٹھ رکعت تراوت کو دین میں ہوئیں ۔ تو پھر صحابہ کرام علیھم الرضوان حضوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بدعت کوا کھاڑنے والے ہیں بھی بھی ہیں رکعت تراوت کا اہتمام نہ فرماتے اورا گرکوئی انکی طرف بدعت کی نسبت کرتا ہے ۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ساری اُمت کا اجماع ہے ۔ کہ وہ بدعت کو تو نہیں ہو سکتے اورغور وفکر کی بات تو بیہ ہوگئی ہیں رکعت کو تو نہیں المحت کو تو نہیں رکعت کو تو نہیں

مانے اور جو پورامہینہ انھوں نے تراوی کا اہتمام فر مایا اس پرممل کرتے ہیں۔ حالانکہ دہ خود مجلی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہرسول علی ہے پورامہینہ اہتمام کر کے تراوی کی بڑھنا خابت نہیں تو جس دلیل سے پورامہینہ تراوی کا اہتمام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو خابت ہیں تو اسی دلیل سے پورامہینہ تراوی کا اہتمام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو مانے ہیں تو اسی دلیل سے ہیں رکعت کو کیوں نہیں مانے۔

ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسوج

کہذا ہیں رکعت تراوت کی سنت ہیں۔اسکے ثبوت کیلئے ہیں تراوت کی نسبت ہے ہیں احادیث مبار کہ حاضر خدمت ہیں۔جن کواللدرب العزت نے حق کو پہنچا ننے کی توفیق دی تو وہ پہچان لین گے۔ورنہ گمراہی تو سیرھا جہنم میں لے جانے والی ہے۔

حدیث نمبرا: ضرت عبرالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ'' نبی پاک علیہ الله علیہ ماہ رمضان میں ہیں رکھت پڑھے تھے۔ وتر کے علاوہ ،امام بیہ فی رحمته الله علیہ نے بیرزیا دہ فرمایا کے بینے بیرزیا دہ فرمایا کے بینے بیرزیا دہ فرمایا کے بینے بیر جماعت کے تراوش پڑھتے تھے''

1 : مصنف ابن الى شيه جلد نمبر الصفح نمبر الم الله على الكبير يه في الكبير المصفح في نبر الم الم نبر المصفح في نبر الم الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب الم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم الم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم الم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المراب المحالم المحا

نوف: مینجی ہے۔ کہ بیروایت صعیف ہے۔ اس کا ایک راوی ابوشیہ ابراهیم بن عثان ضعیف ہے۔ گرابیاضعیف بھی نہیں کہ اسکی روایات کو بالکل نظرا نداز کر دیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فقاوی عزیزی جلد نمبراصفی نمبر ۱۹ اپر فرماتے ہیں۔ '' ترجمہ' بعبی ابوشیہ اس فدرضعف نہیں رکھتا کہ اس کومطلقاً نظر آنداز کر دیا جائے۔ ہاں اگر حدیث صعیف کسی حدیث بھی کے ساتھ معارض ہوتو البتہ ساقط ہے کین حدیث فدکور کسی اگر حدیث صعیف کسی حدیث میں حدیث فرکور کسی

حدیث سیح کے معارض نہیں 'چونکہ روایت کے اصل راوی سید ناابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ،
اس روایت کوضعف نیچے والی روایوں سے پہنچا ور نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ثقابت کا کوئ منکر ہے ۔ کیونکہ اس روایت پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہے ۔ لیعنی انھوں نے قبول کیا ہے ۔ اور پھر ساری اُمت نے بھی قبول کیا ہے ۔ لہذا اسکا صعیف ختم ہو گیا۔ صعیف حدیث تلقی بالقبول اور عمل اسلاف سے قوی ہوجاتی ہے ۔ اس قاعدہ کو غیر مقلدین کے سر دار مولوی ثناء اللہ امر تسری نے بھی مانا ہے۔ ملاحظہ ہوا خیار المحدیث 19 ایریل کے سر دار مولوی ثناء اللہ امر تسری نے بھی مانا ہے۔ ملاحظہ ہوا خیار المحدیث 19 ایریل

" بعض صعیف ایسے ہیں جواُمت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں الخ'' اس قاعدہ پر صدیث مذکورالیں مضبوط ہے۔ کہ عہد فاروتی کے مسلمانوں کا اعلانی کی موافق تھا۔ اور چاروں اماموں کے اقوال واعمال اس کے مطابق ہیں۔ اور باقی ساری اُمت بھی اسی پر عمل کرتی ہے۔ اور کرتی رہی۔ اور کرتی رہے گی۔

حديث ألمبرا: "مائب بن يزيد سحالي رضى الله عند فرمات بيل - كريم حفزت عمر

قاروق رضی الله عند کرنوانی بیس رکعت اوروتر برخصتی بیشی و لدنمبر ۲۹۳ با ساوسیحی از شرح النقابی جلدنمبر ۱۹۳۱ با سنن الکیری بیشی جلدنمبر ۲۹۳ با ساوسیحی سن و فتح الباری صفح نمبر ۲۰۴ جلد نمبر ۱۱ سن الکیری بیشی جلد نمبر ۱۱ سفی سن و فتح الباری صفح نمبر ۲۰۴ جلد نمبر ۱۱ ساوسی می شرح بخاری بینی جلد نمبر ۱۱ سفی شرح ۱۲ با که بر ۱۲۷ و معان مصفح نمبر ۱۲۷ و میل و متد الله علیه نے رساله "معان صفح نمبر ۲۳۷) و میر صحیح کہا ۔ اور سنن الکیرای میں صحیح کہا گیا۔

حدیث فمبر ۱۳: حضرت بزید بن رومان سے روایت ہے کہ "حضرت عمر رضی اللہ عند کے دور میں رمضان میں لوگ تئیس ۲۳ رکھتیں بڑھا کرتے تھے"

حدیث نمبر ۵: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔
کرسول الله صلی الله علیہ و سلم ماہ رمضان میں بغیر جماعت کے ہیں رکعت اوا فرماتے اور وتر
اداکرتے ہے۔ اور ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر آ رام فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر رضی الله
حدیث نمبر ۲: حضرت سائب بن بزیر رضی الله عند فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر رضی الله
عند کے زمانے میں ہیں رکعت تر اور گاور وتر اداکرتے ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله
عند میں نمبر کے: حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہہ مدین نمبر کے: حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم نے رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کے قاریوں کو بلایا۔ اور ان میں سے ایک کو

بیس رکعت پڑھانے کا تھم دیا۔اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خودوتر پڑھاتے تھے۔ (سنن الکبرای جلد نمبر ۲۳ صفح نمبر ۲۳۱ منہاج السنتہ ابن تیمیہ جزوار بع صفح نمبر ۲۲۲ مطبوعہ مصر بحوالہ مقالات کاظمی حصہ اول صفح نمبر اسے) اس حدیث کی وضاحت میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

ترجمه: بيربات ثابت مو چى بے كەحفرت الى كعب رضى الله عنه ماه رمضان ميں لوكوں كو بیں رکعت نماز تراوت اور تین وتر پڑھاتے تھے۔اس کئے علماء کی اکثریت کی رائے میں بیں رکعت نماز تراوح ہی سنت ہے۔ کیونکہ حضرت الی کعب رضی اللہ عنہ مہاجرین اور انصار كے درمیان کھڑے ہوكر بیں رکعت تر اوت كرماتے تضاور كى نے بھی اس پراعتر اض ہیں كيا\_ ( مجموعه فآلوى ابن تيميه جلدنم برسام صفح نمبر ١١١) غير مقلدين كير كرده عالم اوراً تك سرخیل ابن تیمیدنے بات ہی واضح کر دی۔ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت ۲۰ رکعت تر اور کے ہے حدیث ممبر ۸: حضرت شیرین شکل سے روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے۔ کہ وہ رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پانچ ہرویجے بیس رکعت نماز يرها كرتے تھے۔ (سنن الكبراى جلدنمبر ٢ صفح نمبر ٢٩٧ بيبقى بحواله مقالات كاظمى جلداول صفح نمبرايم) حديث فمبر ٩: حضرت اسماعيل بن عبدالما لك رضى الله عندروايت كرتے بيل كه حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه ماه رمضان مين جميل نماز (تراوت) پرطاتے تھے اور وہ پانچ

ترویج براهاتے تھے۔ لین بیس رکعت)مصنف عبدالرازق باب قیام رمضان جلدنمبر ۲۹۲۸

حدیث تمبر ا: ابوالبختری رضی الله عنه سے روایت ہے "کہ وہ رمضان شریف میں پانچ ترویج (لیمنی بیس رکعت) اور تین وتر برط صاتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر ۲۹۳ پانچ ترویج حديث تمبراا: حضرت ابوالخصيب رضى الله عنه بدوايت ب كه حضرت سويد بن غفله رضی اللہ عنہ ماہِ رمضان میں ہماری امامت فرماتے اور پانچ ترویح بیس رکعات پڑھاتے تنص\_ (اوجز المسالك باب الترغيب في الصلوة في رمضان جلدتمبر اصفح تمبر ١٩٧ حديث فمبراا: حضرت حسن عبدالعزيز رضى الله عنه فرماتے ہيں۔ كه حضرت الى بن كعب رضی اللہ عند مدیندالنبی میں رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو بیس رکعت تماز تراوی اور تنین رکعت نماز وتر برط هاتے تھے) (مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوة جلد نمبر ۲۹۳) عديث مبرسان حضرت محمد بن نفر رضى الله عنه نے اپنى سند سے بواسط حضرت أعمش زید بن وہب سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں ماہِ رمضان میں نماز پڑھاتے تھامش کہتے ہیں ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ (اوجزالسالك جلدنمبراصفح نمبر ۳۹۸ ، عینی شرح بخاری جلدنمبرااصفح نمبر ۲۲ امطبوعه جدید بحواله كتاب التراوي مسعيدا حمد كاظمى صفحة نمبر٢٢) حدیث ممبر ۱۲: حضرت حارث رضی الله عنه سے دوایت ہے۔ کہ وہ رمضان شریف میں بیں رکعت کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ (اوجزالمالک جلدنمبراصفی نمبر۳۹۸) حدیث ممبرها: حضرت نافع حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔انھوں نے کہا ، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ صحافی رمضان شریف میں ہمیں بیس رکعت يراهات تخصر (اوجز المهالك جلد نمبر اصفح نمبر ١٩٨٨ بحواله مقالات كأظمى جلد نمبر اصفح نمبر ١٧٥٣)

حدیث تمبر ۱۱: سعید بن عبید سے روایت ہے کہ علی بن ربیعہ رمضان شریف میں لوگوں کو پانچ تر ویجے (بیس رکعت) اور تین وتر بڑھاتے تھے۔ (اوجز المسالک جلدنمبر اصفی نمبر ۳۹۸ بحوالہ مقالات کاظمی جلدنمبر اصفی نمبر ۲۷س

حدیث نمبر کا: محرین نفر حضرت عطارضی الله عنه کی حدیث روایت کرتے ہیں۔
انھوں نے فرمایا میں نے انکواس حال میں پایا۔ کہ وہ رمضان شریف میں ہیں رکعت اور تین
وتر پڑھتے ہے۔ (فتح الباری جلد نمبر ۲۰ مور قالقاری فی شرح بخاری بھینی جلد نمبر اا
صفحہ نمبر ۲۲ اطبع جدید ، مصنف ابن ابی شیبہ (محمد بن نفر نے قیام اللیل میں اور ابن شیبہ نے
کہااسکی اسناد حسن ہے۔)

حدیث نمبر ۱۸: ابوالحسنار منی الله عنه ہے روایت ہے که حضرت علی رضی الله عنه نے ایک شخص کو علم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ تر ویجے ہیں رکعت پڑھائے۔

(بيهى كنزالعمال جلد نمبر ١٩ صفح نمبر ١٨ حديث نمبر ٩٠٥٠) بحواله مقالات كأظمى جلد نمبر اصفح نمبر ٢٧٧)

حدیث نمبر ۱۹: پخلی ابن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت پراھائے کے ۱۸ سے ۱۸ سے ا

(مصنف ابن ابي شيبه اوجز المسالك جلد نمبر اصفح نمبر ١٩٥٧ بحواله مقالات كأظمى جلد نمبر اصفح نمبر ٢٥٧)

حدیث نمبر ۱۷۰ سول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا ہے میری سنت کو اور سنت فراور سنت کو اور سنت فراور سنت فراور سنت کو اور سنت کو اور الله علی مضبوط پکڑو خلفاء را شدین مہریبین کو لازم پکڑو ۔ اور اس پر عمل کرو ۔ اور داڑھوں میں مضبوط پکڑو (رواہ احد، جائع تر ذی سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجه)

الحمد لله! بیس حدیثیں آپ نے ملاحظ فرمائیں اب آپ رسول الله صلی لله علیه وسلم ہے کیکر آج تک بیس رکعت تر اور کا کاپڑھنا ملاحظ فرمائیں عهد شبوی صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عباس رضی الله عنه به روایت ہے۔
" إن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعة "
زجمہ:۔ حضور صلی الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) اوا فرماتے تھے
ترجمہ:۔ حضور صلی الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) اوا فرماتے تھے
(۱): (سنن الکرای بیہ قی جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۹۳ (۲): مصنف ابن الی شبیه جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۹۳)

عهدفاروقي وعثاني رضى التدعنها

"عن السائب قال كانوايقومون على عهد عمر فى شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوايقرون بالمئين وكانوايتر كون على عصيهم فى عهد عثمان من شدة القيام" (سنن الكبرى بيهن جلد نم برساصفى نم برساصفى نم برساسلى الليل)

ترجمہ: ۔ سائب فرماتے ہیں۔ کہ لوگ زمانہ عمر رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہیں رکعت (تراویج) پڑھتے تھے۔اور سوسے زائد آیتوں والی سورتیں پڑھتے۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگانے تھے۔

## عهر على الرئضي رضى الشوعنيا NWNAFSEISLA عهر على الرئضي

وعن ابی الحسناان علی امر رجلایصلی بهم فی رمضان عشرین رکعة

(۱): رجلا جو ہرائتی علی سنن البہقی جلد نمبر اصفح نمبر (۲): عمدة القاری فی شرح بخاری عینی جلد نمبر اصفح نمبر (۱): مورد القاری فی شرح بخاری عینی جلد نمبر ۱۸۹۸ (۳) مصنف ابن ابی شیب جلد نمبر ۱۸۹۳ (۳): کنز العمال جلد نمبر ۱۸۹۸ حدیث نمبر ۱۸۹۹ (۳) تز العمال جدید منزت علی رضی الله عند نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو بیس رکعت (تراوی کی پیر حالے۔

تواتر صحابه کرام سے ثبوت

المام بيہ في رحمت الله عليہ نے اپنی سنن میں سائب بن يزيد سے روايت تل كى ہے

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
اور حضرت عمّان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تو قیام کی شدت کی وجہ سے لاٹھیوں پر سہارا
لگاتے تھے اور پانچ سطر بعد لکھتے ہیں۔ کہ شیر بن شکل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب
میں سے تھے رمضان میں امامت کرتے تھے۔اور بیس رکعت پڑھاتے تھے۔اور دوسطر بعد
روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مامور کیا۔ کہ وہ لوگوں کو بیس
رکعت پڑھایا کرے۔ بیصحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا حال تھا۔

(سنن الکبری جلدنمبر ۱۳۹۳) مرحمه علیم حمد علیم حمد ا

تالعين كرام رحمهم التديهم الجمعين سيثبوت

حضرت نافع ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کے مولی اور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنه اور حضرت ابوه رضی الله عنه کے مدیقه رضی الله عنه اور حضرت ابوه رضی الله عنه کے شدیغه رضی الله عنه اور حضرت ابوه رضی الله عنه کے شاگر دیتے ان کا بیان ہے کہ میں نے مدینه والوں کوچھتیں رکعات اور تین وتر بڑھتے ہوئے دیکھا ہے 'حضرت نافع رحمتہ الله علیه کی وفات کیا اصلی ہوئی ہے۔

(شخفهالاحوذى جلدنمبراصفح نمبرسائ، قيام الليل صفح نمبر ۹۲)

نوٹ: \_ چھتیں رکعات میں ۲۰ رکعت تر اور ۲ اسولہ رکعت نفل ہوتے تھے۔ کیونکہ مکہ والے ہر جار رکعت کے بعد والے ہر جار رکعت کے بعد علیہ اسلامی کی بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو مدینہ والے جار رکعت کے بعد جار رکعت کے بعد جار رکعت ہوجاتی تھیں۔ جار رکعت ہوجاتی تھیں۔

حضرت عمر ثاني رحمته التدعليه كے دور سے ثبوت

 میں مدینہ کے لوگوں کو چھتیں رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے قاریوں کو چھتیں رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ (قیام اللیل صفحہ نمبر ۱۹۲۱۹) امام عطاء رحمتہ اللہ علیہ سے شبوت تر اور کے

امام عطاء کی وفات سمالا ه میں ہے جلیل القدر تا بعی ہیں۔ مکہ عظمہ میں عطابن ابی ریاح رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے تک بیس تر اور محیم کی تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ابن الى مليك رحمته الله عليه متوفى كالصي ثبوت تراوت

حضرت نافع ابن عمر رضی الله عنه کا بیان ہے۔ کہ ابن الی ملیکہ رحمتہ الله علیہ ہم کو رمضان میں ۲۰ رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ (قیام اللیل صفح نمبر ۱۹ تخفہ الاحوذی جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۳)

امام الوصيفه رحمته الشرعليه اوربيس ركعت تراوت

امام ابوصنیفه رحمته الله علیه اور تمام حنی بیس رکعت تراوی کے قائل بیں اورامام ابوصنیفه رحمته الله علیه اورامام ابوصنیفه رحمته الله علیه اورامام ابوصنیفه رحمته الله علیه و کی است میں موکی۔ (دیکھئے فقہ حنی کی کتب میں)

امام ما لك رحمة الشعليه متوفى الا الصيد ٢٠ ركعت تراوت كاثبوت

'' امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے تک مدینہ طیبہ میں چھتیس رکعتوں کامعمول تھا۔
'' میں وتر وں کے اختلاف کی وجہ ہے اس رکعتیں ہوجاتی تھیں'' اب تک امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کے تبعین جہاں بھی ہوئے وہ ۳۱ رکعتوں پڑمل کرتے ہیں۔جبیبا کہ فقہ مالکی کی کتب سے ظاہر ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ)

امام سفیان توری متوفی الا اصد ۲۰ رکعت تر اوت کا ثبوت

امام کوفہ حضرت سفیان نوری رحمتہ اللہ علیہ بیس رکعت تراوی کے قائل تھے۔ (تخذالاحوذی جلدنمبر اصفی نمبر م ا مام شافعی وا مام احمد بن حنبیل رحمته الله علیه سے نبوت تر او تک ا مام تر فدی فرماتے ہیں کہ اکثر اهل علم ہیں رکعت تر او تک کے قائل ہیں ۔ جبیبا کہ حضرت علی وعمر رضی الله عنہا و دیگر صحابہ کرام سے روایت کیا گیا۔ امام شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں ۔ کہ میں نے مکہ میں لوگوں کو ۲۰ رکعت پڑھتے پایا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ تر او تک میں ہیں سے اکتالیس رکعت تک مختلف روایات ہیں

(جامع ترندی جلدنمبراصفی نمبراسه مترجم فرید بک سال لا مور)

امام احمد بن عنبل متوفی ۱۳۵۵ جے شبوت تر اوت

بغداد میں امام احمد بن عنبل رحمته الله علیه بیس رکعتوں کے قائل تھے۔ حنبلی مُدہب کتب فقہ اسکی شہادت دیتی ہیں۔ جبیبا کہ فقہ بلی کی مستند کتاب مقنع میں ہے۔

" ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بهافي رمضان في جماعة

ترجمہ: کینی تراوت اور وہ بیس رکعت ہیں اس کو جماعت کے ساتھ رمضان میں ادا کرے (مقنع جلدنمبر واصفی نمبرسرا)

غيرمقلدين كالمعتمد عليه داؤدظا برى متوفى وكالصية بوت تراوت

داؤد ظاہری ۲۰ رکعت تراوت کا قائل تھا اور اسکے تبعین بغداد اور غیر بغداد میں

عين ركعت تراوح يرصة تقير (مدايه الجهتيد جلد نمبراصفي نمبرا19)

خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ متوفی الا اصبے شبوت تراوی خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بیں رکعت تراوی کے قائل تھے ایمہ خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بیں رکعت تراوی کے قائل تھے

(جامع ترندی جلدنمبراصفی نمبراسه مترجم لا بور)

بیتو تفاحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے لیکر تنیسری صدی ہجری تک مکہ مکرمہ،

تیسری صدی تک تراوئ میں رکعت تھی ہم نے دلائل سے ثابت کردیا۔ اور تیسری صدی تک فیریت کی صدی تک فیریت کی اس بوی ہے۔ اسکے کے بعد اُمت مسلمہ کے علماء ومشائع کا کسی مسئلہ پر شفق ہوجا تا ہمی جس کی مسئلہ پر شفق ہوجا تا ہمی جس کی سلم ہے مخفی نہیں۔ چند حوالے ابھی جس کی تسمت میں گراہی گھی ہوئی ہو ایسا کا اُمت ملا حظافر ما ہے جو ہدایت کیلئے کافی بیں ۔ کیکن جس کی قسمت میں گراہی گھی ہوئی ہو اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ اور ضدی تو ویسے بھی لاعلاج بیار ہے۔

ا:۔ حضرت ملاعلی قاری شارح مشکوۃ نقابیہ میں فرماتے ہیں '' ہیں رکعات (تراویج) پرعلاء کا اجتماع ہوگیا۔اس لئے کہ پہن نے بھیجے سند کے ساتھ روایت فرمایا۔ کہ سحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیس رکعات تراوی پڑھتے تھے۔اور حضرت علی رضوان اللہ بھم اجمعین کے زمانے میں بھی بیس رکعات تراوی کے حضرت علی رضوان اللہ بھم اجمعین کے زمانے میں بھی بیس رکعات تراوی کے حضرت علی رضوان اللہ بھم اجمعین کے زمانے میں بھی بیس رکعات تراوی کے حضرت علی رضوان اللہ بھم اجمعین کے زمانے میں بھی بیس رکعات تراوی کے مسلم المحلی

از مولوی عبدالحی ککھنوی نے اپنے فقالوی میں ابن جمر کلی محدث بٹیمی کا قول نقل فرمایا محدث مولوی عبدالحی کلھنوی نے اپنے فقالوی میں ابن جمر کلی محدث ون رکعت ' اجماع الصحابہ کلی ان التر اور کے عشر ون رکعت ' ترجمہ: محابہ کرام ملھیم الرضوان کا اس پر اجماع ہے کہ تر اور کے بیس رکعات ہیں ترجمہ: محابہ کرام ملھیم الرضوان کا اس پر اجماع ہے کہ تر اور کے بیس رکعات ہیں (فقالوی عبدالحی جلد نمبر اصفح نمبر ۱۸۲)

" - حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ " لیعنی صدراول زمانہ صحابہ کرام سے لے کرتا حال جس پراتفاق اُمت کا ہےوہ

بيس ركعت (تراوت كابي (ما ثبت من السنة صفح نمبر٢٢٧)

(عمره القارى فى شرح بخارى جلد نمبر ٢٥٥)

۵: - علامه عبرالوهاب شعرانی فرماتے ہیں۔

" التراويح عشرون ركعة والوتر" كرتراوت بين ركعت اوروتر يجر

قرمات بيل. "واستقر الا مرعلى ذلك في الامصار" ترجمه: يين ركعت برتمام شهرون على عمل متنقر موكيا يعني تمام لوك بين ركعت برخ صف كك

فدامسارلعه

با تفاق جملہ اہل اسلام مٰداہب اربعہ (حنفی ، مالکی ، شافی ، حنبلی )حق پر ہیں۔ان کا کسی مسلہ میں متفق ہونا۔نص قطعی کے مانند سمجھا جاتا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ ہیں تراوت کیرتمام متفق ہیں حوالہ م جات ملاحظہ ہوں

ا: \_ شيخ منصور بن ادريس عنبلي لكصته بين \_

" وهي عشرون ركعة في رمضان الخ" ترجمه: لين تراوي بيل ركعت

ہیں رمضان میں (کشاف القناع عن متن القناع صفی نمبر ۲۷س) ۲:- تو تیج (شافعیہ) میں ہے۔

لیمی اوران میں تیری نمازتر اوت ہے اوروہ بیس رکعات ہیں اگر چدا کیلا پڑھ لے اور جماعت سنت ہے۔

روضہ (شافعیہ) میں ہے۔

ترجمہ: ۔ لیعنی صلوۃ تراوت کی بیس رکعت ہیں ۔ ہر دو رکعت ایک سلام سے ہونا چاہئے امام نووی (شافعی) شارح مسلم شریف فرماتے ہیں۔ " اعلم ان صلوۃ التراویح سنة ہاتفاق العلما و هی عشرون رکعۃ " ترجمہ: نمازتراوت کر عربیجم) کے علماء کے اتفاق

ے بیں رکعت ہے۔ (کتاب الاذ کارصفی نمبر ۸۳)

ان کتب مالکید میں ہے۔

تر جمہہ:۔ کیجنی رمضان میں نمازعشاء کے بعد میں رکعت تر اوت کے سنت مئوکدہ ہیں اور ہر دور کعت ہے سلام پھیرے

ا حناف ہیں رکعت ہوئے۔ ہیں اسکے بتا نے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ آئے میا منے ایس وی اسلام ہے لیکر نصوصا حضرت میں رضہ اللہ عنہ سے دور سے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ میں ایس رکعت تر اور تی ہی پڑھئے آرہے ہیں ۔ کسی کو شک ہوتو اب بھی وہاں جا کر ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔ یا پھر رمضان المبارک میں ٹی ۔ وی پرتر اور تک دکھائی جاتی ہیں ۔ وہاں ملاحظہ فر مالیس کسی ور میں بھی یہاں آٹھ دکھت تر اور تک کی جماعت اب تک نہیں ہوئی ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوئی ہے۔ ور میں اسکہ ذی ہے۔ اور میں اسکہ ذی ہے۔

الله تعالی ارشادفرما تا ہے

ترجمہ:۔ جورسول سلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اسکے حق راستداس پر کھل چکا

اور مسلمانوں کی راہ ہے جدا راستہ پر چلے ہم اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ (پارہ نمبر ۵ سورۃ النسا آیت نمبر ۱۱۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں ''میری اُمت گراہی پر ہرگز جمع نہ ہوگئ ووسری جگہ ارشا وفر مایا '' تم اپنے اوپر لازم پکڑ و میری سنت کو اور میرے ہدایت یا فتہ خلفائے راش مین کی سنت کو ''اوراگر مان لیا جائے۔ کہ بیس رکعت تر اور کی بدعت ہیں جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں تو کیا حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی اور دوسر ہے صحابہ کرام مصیم الرضوان خلاف سنت لیعنی بدعت کے طریقہ پر شفق ہوگئے (معاذ اللہ)

کیا وہ نفوں فدسیہ غیر مقلدین جتنا بھی علم حدیث نہیں رکھتے کہ جن احادیث کے اسرار ورموز سے واقف ہوکر تیرھویں صدی میں آپ غیر مقلدین آٹھ رکعت تراوی مسئون ہونے کے راز ہے آگاہ ہوگئے ہیں ۔ تو کیا تمام سلف صالحین اس سے بے خبر رہ گئے ۔ غیر مقلدین کے دلائل اکثر ال تران تم کے ہیں ۔ تبجد کی احادیث کو پیش کر کے بیٹا ثر دیتے ہیں کہ تراوی ہیں ۔ حالانکہ تبجد مکہ میں مشروع ہوئی اور تراوی کی مدینہ میں تبجد سوکر اٹھ کے بیٹے سے ہیں اور تراوی فوراً بعد نماز عشاء سوئے بغیر بخاری شریف میں ایک کلے لکھا ہوا ہے۔

" انهايو خذهن فصل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالانحو" وتعليم الآخر فالانحو" ترجمه: يعنى حضوطلى الدعلية وسلم كا آخرى عمل بكرا جائے گا"

بخاری بخاری کرنے والوں کیلئے نصیحت ہے۔ کہ اگر صحابہ کا کمل قبول نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت کے ساتھ تر اورج پڑھائی ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ممل عشاء ہے کیکر صح فجر تک تراوی پڑھنا ہے اگر صحابہ کرام کوچھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی مانتا ہے۔ تو پھر پوری رات فجر تک تراوی کی پڑھا کریں ۔ گر جھے بورایقین ہے کہ اس پڑھل نہیں کریں گے۔ تو ثابت ہوا ۴۰ رکعت ہی تراوی سنت ہیں ۔ اور جوسنت کوشتم کرنے والا عمل ہو ۔ ہی پرعت ہوتا ہے۔ لہذا آٹھ رکعت تراوی جیس رکعت تر اور کی کھوٹی عطافر مائے جی کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے جی کو پہنچا نے کے بعد قبول العزب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے جی کو کہنچا نے کے بعد قبول العزب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دو تاعن الحمد لللہ رہا العالمین ۔ وائٹ خروعوناعن الحمد للہ رہا العالمین ۔